chat.com

لتطمى بجرمتي

میں نے جمک کرز مین پر پڑی ہوئی وہ جنڈی اٹھائی۔ رات ہونے والی موسلا دھار ہارش نے گھروں اور دیواروں پر گئی ہوئی جینڈیوں کوز مین بوس کر دیا تھا۔ میں پجھ دیراس جینڈی کو دیکھتا رہا پھر میں نے اسے اپنے ٹریک سوٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ اس راستے پرنظر آنے والی پہلی جینڈی ..... بہت سال پہلے میرے باپ نے پاکستان کی سرز مین پر پہلا قدم رکھتے ہی وہاں کی مٹی کو ایک رومال میں باندھ کر ای طرح اپنی جیب میں رکھا تھا۔ مٹی کی وہ سخی کی بوٹی آئی جینڈی بھی میرے پاس محفوظ ہے اور ہرسال کی نہ کسی سڑک سے اٹھائی جانے والی ایک جینڈی بھی .... شاید میری کوئیشن ونیا کی جیب ترین چیزوں پر مشتمل ہے۔ اپنے یوم ایک جینڈی بھی .... شاید میری کوئیشن ونیا کی جیب ترین چیزوں پر مشتمل ہے۔ اپنے یوم آزادی کے بجائے اگلے دن کسی نہ کسی سڑک پر گری ہوئی کوئی بھی ، مسلی ، بھیٹی ہوئی ایک آزادی کے بجائے اگلے دن کسی نہ کسی سڑک پر گری ہوئی کوئی بھیٹی، مسلی ، بھیٹی ہوئی ایک جینڈی پھر میں ہراس جینڈی کوتاریخ اور س کے ساتھ اپنی الیم میں محفوظ کر لیتا ہوں .....

پھیلے ہیں سال ہے اے ای مخصوص سڑک پر میں ضبح کی سیر کے لئے آ رہا ہوں، برسات ۔۔۔۔۔ سردی ۔۔۔۔ گری ۔۔۔۔ خزال ۔۔۔۔ بہار ۔۔۔۔ کوئی موسم، کوئی تہوار میرامعمول نہیں بدل سکاحتی کہ موسلا دھار ہارش ادر تیز طوفان بھی۔

رات کی بارش نے ہر چر کو گیا کر دکھا ہے۔ تا دکول کی سیاہ سڑک بیٹی کر پھاور چیک اور چیک اور چیک کر پھاور چیک اور چیک اور چیک ادار اور نمایاں ہوگئی ہے۔ سوک کے کنارے کے ہوئے درخت اور پودے بارش کے پائی میں وحل کر پچھا اور تھر گئے ہیں۔ اس وقت بھی آ سان پر گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں اور شاید پچھ در بعد بارش ایک بار پھر شروع ہو جائے گی۔ برسات کی ہوا میں وہی مخصوص نمی ہے جے پچھلے کئی سالوں سے اس موسم میں میں محسوس کرتا آ رہا ہوں۔ ہوا میں ختنی بھی ہے۔ سویرے اس محتمیر کی طرف سے آنے والے جھوٹکوں کی مرہون منت سے سویرے اس مرک برشر یفک غائب ہے اور اس کے ساتھ گاڑیوں کا شور بھی۔ البت سوک کے کنارے گئی

ہوئی گھاس میں جمع شدہ پانی ہے محفوظ ہونے والے مینڈکول کی آ وازیں اس سنائے کوتو ژرہی ایں اور بھی بھوار سؤک کے کنارے گئے ہوئے درختوں کی کیلی شاخوں پر پناہ لینے والے برندوں کی چہاہش بھی۔ بیاس طابق کی سب ہے خوبھورت سڑک ہے اور میرا اور اس کا ساتھ اب بین سال پہنے اس سوگ کے وائیں با تھیں گھروں کی بہت ساتھ اب بین سال پر شمتل ہے۔ بین سال پہنے اس سوگ کے وائیں با تھیں گھروں کی بہت محدود اقداد تھی ، خالی بلاٹ سبزے سے ڈھکے رہتے تھے۔ پھر آ ہتہ آ ہتہ اس سوک پرکوئی ایک بھی خالی بلاٹ مبزے سے ڈھکے رہتے تھے۔ پھر آ ہتہ آ ہتہ اس سوک پرکوئی ایک بھی خالی بلاٹ نہیں گر گھروں کے آ کے سوک کے کنارے گھاس اور درخت ضرور باتی ایک بھی خالی بلاٹ نہیں گر گھروں کے آ کے سوک کے کنارے گھاس اور درخت ضرور باتی

میں اس سڑک پر واک کرنے والا اکیلا شخص ہوں، میری عمر کے لوگ، نو جوان الا کے الاکیاں، ادھیر عمر عورتیں، والدین کے ساتھ دس بارہ سال کے بچ ..... وقا فو قا کوئی نہوئی میرے یاس سے گزرتا جاتا ہے۔

سؤک پر چلتے ہوئے لوگوں کا پہلا گروپ میرے پاس سے گزرنے والا ہے۔ ان کی آ دازیں میرے کا نوں میں پر رہی ہیں۔ 2025ء تک پاکستان تقسیم ہوجائے گا پچھلے تین سالوں سے امریکن تھنگ میں واپورٹ دے رہے ہیں اور ان کے اندازے سیج خابت

"2025ء تین بیک دور ہے، جس طرح کے حالات ہیں بیکام تو اس سے پہلے ہی ہوجائے گا۔" تین لوگوں کا میرا ہم عمر گردپ اب میرے پاس سے گزررہا ہے، ہم فے سرکے اشارے اور مسکراہٹوں سے سلام و دعا کا تبادلہ کیا اور ایک دوسرے کے پاس سے گزر گئے۔

اشارے اور مسکراہٹوں سے سلام و دعا کا تبادلہ کیا اور ایک دوسرے کے پاس سے گزر گئے۔

"شادے اور مسکراہٹوں کے سات کا تبادلہ کیا اور ایک دوسرے کے پاس سے گزر گئے۔

"شادے اور مسکراہٹوں کے سات کا تبادلہ کیا اور ایک دوسرے کے پاس سے گزر گئے۔

کیانی صاحب کا جملہ میرے ذہن میں اٹک گیا ہے۔ میں چودہ سال کا تھاجب میں اپنے باپ کے ساتھ پاکستان آیا، ہندوستان کی تقسیم

کے بعد میرے باب کا تعلق پٹیالہ سے تھا۔ وہ زمیندارتھا، تین بہنوں اور دو بھائیوں برمشمل ہمارا کھرانداس علاقے کے بہت کم مسلمان کھرانوں میں سے ایک تھا۔ ہم لوگ وہاں بڑے سکون کی زعد گی گزار رہے تھے۔ تحریک پاکتان کا آغاز ہونے کے بعد بھی ہم لوگوں کو کوئی زیادہ مشکلات کا سامنانہیں کرنا پڑا کیونکہ جس گاؤں میں ہم تھے وہاں کی اکثریت ان پڑھ لوگوں یمشمل تھی۔ انہیں ملکی ساست کے بارے میں زیادہ معلومات تھیں نہ ولچی ۔ لیکن آبت آبت تو یک پاکتان میں شدت کے ساتھ ہی چویال میں شام کوسیاست اور جناح کا سے مطالبة زير بحث لايا جانے لكا ميرا باب بھى ان ملمانوں ميں شامل تھا جواس مطالبے كوايك حماقت بحصة تنے۔

"ليني اين ساري زميني چيوڙ كريس پاكتان چلا جادَل كيونكه وه ملك مسلمانول كے ليے ہے۔ جناح كا دماغ خراب ہے۔كوئى اپنى مٹى جھوڑ كرجاتا ہے۔كوئى اپنا كھر باراور زمینیں چھوڑ کرصرف ندہب کے لیے کہیں چل بڑے۔"

مجے یادے برایا کی سال - کا بات راے کو کریس ال کے سامے وہرایا کرتا تھا اور کھر میں موجود سب لوگ اس کے ہاں میں ہاں طاتے تھے۔ جب زند کی سکون سے گزر رہی ہوتو پھراس طرح کے مطالبات حماقت کے علاوہ کچھ بھی نہیں لگتے۔

میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا اور میرا بھائی سب سے بڑا تھا تینوں مہنیں دونوں کے درمیان آئی تھیں۔

گاؤں میں جب بھی مسلم لیگ والے مسلم لیگ کے لئے کو بیٹ کرنے کے لیے آئے، میرے باپ نے بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح ان کا نداق اڑایا۔

" تم لوگوں کو دوٹ دیں؟ کیوں دوٹ دیں، بٹوارہ کرنا جاہتے ہوتم لوگ ....مصیبتیں بوھانا جا ج مو ماری ۔ کا گریس بے ماری بات سننے والی ۔ مارے لیے وہی کافی ہے۔" مرے باب نے ہر دفعہ لیکوں کوای طرح دھ کارائی باریکیوں کے گھر کھر جاکر

عوام رابطم كدوران مير علامة في كركا دروازه ين نبيل كحولا وولوك دروازه بحات، 三三日 きんりきんしょ

میرے باپ کی سویج میں تب بھی کوئی تبدیلی نبین آئی جب اس نے میرے بوے ہمائی کو ہائی اسکول کے بعد آ کے تعلیم کے لیے جالد حرجی ایا کھر میں صرف میں اور میرا بھائی ای تھے جنہیں تعلیم داوائی جارہی تھی۔ میری بہنو س وتعلیم نہیں داوائی گئی۔ اس علاقے میں عورتوں کو تعلیم دلوانے کا رواج نہیں تھا اور پھرمسلمان عورتوں کے لیے تو تعلیم شجر ممنوعہ کا درجہ

مين في فوابون كالمجرد يكساب ر محتی تھی۔ میری ماں اور بہنیں گھر کے اندر بندر ہے والی عور تیں تھیں۔ ماں بھی بھار باپ کے ساتھ کھیت پر چلی جاتی مربہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔میراباپ ویے بھی ایک خوشحال زمیندارتاجے گھر کی عورتوں کو کھیتوں پر کام کروانے کی محتاجی نہیں تھی۔

شہر میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران ہی میرے بڑے بھائی کی سوچ میں تبدیلی آنا شروع ہوگئے۔اب وہ جب بھی چیٹیوں میں گھر آتا توملم لیگ کی بات کرتا، جناح کے سن گاتا مسلمانوں کے حقوق پر بولتا۔ دوقوی نظریہ کے حق میں دلیاں دیتا۔ وہ اپنے کالج کے بہت سے دوسرے ملان طلب کے ساتھ جناح کی تقریریں سننے جایا کرتا تھا اور شاید سے Metamorphosis (كايالث) وين بواتحا-

"ان كى آوازيس جادو ب، وه بات كرتے بي تو مندوليدرز كولرزاد يے بي،ان ک دلیوں کے برنچے اڑا کرد کھ دیے ہیں۔آپ لوگ تو گھروں کے اندر رہے ہیں،آپ کو كيايا شرون ميں انگريز اور مندومسلمانوں كے ساتھ كياكررے ہيں۔ آج مندو انگريز ك یالتو کے کا کام کردہا ہے۔ انگریوں کے جانے کے بعد جندو انگریو کی جگ لے لے گا اور ملمان ہندوی اور کم از کم میں تو کسی یالتو کتے کا کردارادا کرنے کو تیار تیں۔"

میرا برا بھائی مظفر چو لیے کے یاس چوکی پر بیٹے کرروٹی کھاتا اور ساتھ بواتا جاتا۔ میری تینوں بینیں میں اور ماں اس کے گرو بیشے اے مرعوب انداز میں ویکھتے رہے۔میری یوی بہن شکیلہ اے بورا وقت چکھا جیلتی رہتی۔ مال گرم گرم روٹیاں اس کے سامنے اتار کررکھتی عاتی مجھلی بہن صغریٰ سالن کم ہوتے ہی کؤرہ بجردیں۔ چیوٹی بہن مسلسل مانی کا گلاس دیکھتی رہی کہ وہ خالی ہوتو اے برق رفتاری ہے بجرے اور میں .... میں صرف اس کی ہاتیں، اس کی آواز کا اتار پڑھاؤ، اس کے چرے کا بدل ہوارنگ و کھٹا رہتا۔ جناح کون تھا؟مسلم لیگ کیا كام كررى تقى؟ ووقوى نظريدكيا تها؟ اورياكتان كيا تها؟ بيهم سب في مظفر ع جانا تها-

وہ ہر بارنت نی خروں کے ساتھ والی آتا۔ ہر باراس کی آواز میں پہلے سے زیادہ جوش ہوتا۔ آ تھوں میں سلے سے زیادہ چک ہوتی، چرے پر سلے سے زیادہ سرخی ہوتی اور جمولی میں سلے سے زیادہ خواب ہوتے۔

میرا باب گر کا واحد فض تھا جومظفر کا نداق اڑایا کرتا تھا۔اے گھر میں سب سے زیادہ مظفرے محب تھی ہی وج تھی کہ وہ اے ڈاعٹانہیں تھا گراس کی ہربات کے جواب میں

"م اس مخص کی تقریروں کی بات کرتے ہو جے کافر قرار دیا جا چکا ہے۔ کوئی

یں نے خوابوں کا شجرد یکھا ہے مولوی اے ملمان مانے کو تیار تیں، سب کہ رہے ہیں جناح یاگل ہے، کافر ہے، مسلمانوں میں تفرقہ پھیلا رہا ہے۔ میں تو ان لوگوں کی بات سنوں گا اور ای برعمل کروں گا، جناح کی لیس۔"

> مرے باپ کی ایک می دے ہوتی، چویال میں اب سیاست پر بی بات ہوتی سی ہندوستان کے متعبل کے بارے میں بحثیں ہوتیں مسلم لیگ اور کاتکریس کے بارے يس بات موتى \_ گائدهي، نهرو، مولانا عبدالكلام آزاد اور جناح، جو بر اور ليافت على خان كا موازند کیا جاتا۔ سلم لیگ اور اس کے لیڈر کو گالیاں دی جاتیں میرا باہمی انہی مسلمانوں من شامل ہوتا جواے گالیاں دیا کرتے تھے۔

> 1940ء کاعشرہ چل رہا تھا۔ میری بدی بہن کی مثلنی میرے مامول زاد کے ساتھ موچکی تھی۔ کچھ عرصہ تک شادی مونے والی تھی۔ مگر پھرمیرے ماموں زادنے پنجاب بو نیورش میں واخلہ لے لیا، شادی ملتوی ہوگئی۔ طے یہ پایا کہ وہ تعلیم عمل کر لے پھرشادی کی جائے گ۔ ان عی دنوں پنجاب کے کچھ علاقوں میں مسلمانوں کے خلاف بوے پہانے برقل و غارت كى كى، چويال بين بيرخرين بھى پېنچتين-

"بال تو جولوگ علط كام كرت إلى ، ان كے ساتھ اليا عى موقا ہے۔ سالوگ كول سلم لیگ کے گماشتے بے چرتے ہیں۔ نہ یہ صفحل کرنے والے کام کریں نہ مارے جا كيں " سكھ في نے ان فسادات ير جويال ميں بيٹيركر بيتيمرہ كيا۔

"حراس طرح بورے کے بورے گھر کوجلا دینا اور خاندان قل کر دینا کہاں کا انساف ہے۔ قبل تو نہیں کرنا جائے۔ وہ جو بات کہتے ہیں من لیں اور ایک کان سے س کر دوسرے کان سے تکال دیں لیکن مار دیا .... ب بات فیک تہیں ہے۔'

کہلی بارمیرے باپ نے چویال میں بیٹھ کرایی بات کی۔ "كول انساف نبيل ب، يدفسادى لوگ بيل ان كے ساتھ ايا بى مونا جائے۔ بواره كرنا جائة بين بيه المحريين ديوارا فها دينا جائة بين الملك كيا أكراليون كو ماراك چویال میں بیٹے ہوئے ایک ہندو نے کہا اور وہاں بیٹے سب لوگوں نے اس ک بال مي بال ملائي - ميراباب خاموش موكيا-

1945ء کا سال شروع ہو چکا تھا۔ 1945ء اور 1946ء کے ویمبر جوری اس انتخابات منعقد ہوئے اور بدوہ انتخابات سے جن میں میرے بحائی مظفر نے مسلم لیگ کے اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا کام کرتے ہوئے مسلم لیگ کے امیدواروں کی کنوینک کی۔ وہ اسے

علاقے ے انتخاب لڑنے والے مسلم كاميدواروں كے ليے علاقے كے تمام ملمانوں كے گھر جاتار ہا اور وہاں کے ہندوؤں اور سکھوں کی نظرون میں آ گیا۔

چویال میں پہلی بارمیرے باہ کواس کے بیٹے کی سرگرمیوں پرسرزنش کی گئے۔میرا باب خامش ربا۔ وہ کیا کہدسکتا تھا، الزامات مج تھے۔ اس رات گر آ کر اس نے پہلی بار ميرے بعائى كوۋائا۔ " بنيس ابالية زندكى اورموت كاستلە باس بار كرنبيس بيني سكاراس بار ارمسلم لیگ کے ساتھ الیشنز میں وہ سب کھے ہوا جو پچھلے الیشنز میں ہوا تھا اور وہ اتنی بری طرح باری جس طرح مجیلی بار باری تی تو ہم سب کھے بار جائیں گے۔انگریز ہمیں ہندوؤں ك والع كرك يط جائين كاور جحد كوان كاكتانيس بنا-اى باراكر بم في ملم ليك كا

ساتھ نددیا تو پھرا گلے کئی سوسال غلامی گزاریں سے اوراس بارغلامی پہلے سے زیادہ بدتر ہوگی۔" میں نے زندگی میں بھی اسے بھائی کوائن بلندآ واز میں اسے بات کرتے نہیں ویکھا تھا، مگر اس رات وہ بوت رہا۔ میرے باپ کی کوئی ولیل اے قائل نہیں کرسکی۔ جعیت علائے ہمد کے بیانات کے حوالے بھی اے متاثر نہیں کر سکے۔

"جولوگ آج جناح کو کافر کتے ہیں، ووکل جناح کا ہاتھ چوہا کریں گے اور اس کا مزار بنا كراس ير فاتحد يزها كري كري يولوك آج باكتان كي مطالي كو وي فتوركيته بين ادراے گالیاں دیے ہیں، وہ کل ای یا کتان میں بناہ لینے کے لیے بھا کیں گے۔ جناح کافر نہیں ہے وہ پر عشی مسلمان ہے۔ مولو ہوں کی طرح دین کی بات نہیں کرتا، دین پر عمل کرتا ہے۔ بدوہ مولوی ہیں جو پھلے سوسال میں ہندوستان کے مسلمانوں کو انگریز کی غلامی سے آزاد نہیں کروا سے اور اب جو آزادی کی بات کر رہا ہے وہ محض ان کو کافر نظر آتا ہے۔ بدلوگ وستاری اور چوفے پین کر بھی میرے لیے اگر آزادی نہیں لا سکے تو جھے اس محض کے پیچھے كمرا يه وقد وي جو بينك كوث يهن كراور سكار في كر مجه وه زين ولا دے كا، جمال يل مجد میں بلند آواز میں اذان دوں تو بیراسر کا شخ کے لیے ہندواندر نہ آ جا تیں۔''

مراباب بول نیس کا، وہ اس کے بعد بھی جی میرے بھائی کے سامنے بول نیس کا۔ ملم لیگ نے 1945ء اور 1946ء کے انتخابات میں جرت انگیز کامیالی عاصل ك اوروه مسلمانون كي تقريباً تمام سيتين جيت كئ-

كالكريس كے حاى مسلمان اميدوار مارے علاقے ميں برى طرح بارے۔ الكشن ميں جيت كے بعد ملم ليك كے مطالبے ميں اور بھى شدت آ كئے۔ برنش كومت اب مسلم ليك كويمل كى طرح نظر ائداز تبين كرعتي تعي -

چوپال میں میرے باپ کے لیے ناپندیدگی اور بڑھ گئے۔میرے بھائی کے خلاف
ہا تنیں کی جا تنیں، میرا باپ اگر بڑا زمیندار نہ ہوتا تو شاید اب تک اے چوپال سے نکال دیا
جاتا گراب بھی وہ ایک طرح کے سوشل بائیکاٹ کا شکارتھا حالانکہ وہ اب بھی کا گھریس کی بات
کرتا تھا اور اس نے انکیشن میں کا گھریس کے حامی امید وارکو ہی ووٹ دیا تھا۔ اس کے باوجود
چویال میں کوئی بھی اس سے خوش نہیں تھا۔

8رجون 1947ء کوتشیم ہند کا اعلان کر دیا گیا۔ میرا بھائی اس خبر پرخوشی سے پاگل موکر گھر آیا تھا۔ میراباب ہمیشہ کی طرح ناخوش تھا۔

را یا تھا۔ بیراباب بیت فی سران موں ہا۔
"اب ہم پاکتان چلے جائیں گے۔ وہاں مغربی پنجاب میں رہیں گے۔ آپ

لوگ انظامات شروع کردیں۔''اس نے میرے باپ سے کہا۔ ا'میں کہیں نیس جاؤں گا۔ یہاں میری زمینیں اور کھر بار ہے میں کوئی احق ہوں جو

> انہیں چوڑ جاؤں ۔ پھر یبال جمیں تکلیف کیا ہے۔'' میرے باب نے جیشہ والا جواب دیا۔

وديم وبال كليم واقل كروائي تو زييس اور كمر جميل وبال يحى الاث بوجائ كا-"

میرے بھائی نے باپ کوسمجھایا گروہ رضامند خبیں ہوا۔

"فیک ہے آپ مت جائیں گریں پاکتان میں ای رہوں گا۔" میرے بھائی فے اعلان کیا میرے باپ نے پھر بھی اس کی بات پر کان نہیں دھرے۔

ے بطون میں سرے دن میرے بھائی کو واپس شہر جانا تھا۔ میرے باپ نے اس سے کہا کہ وہ اس کے اس سے کہا کہ وہ اس کے دن میری ماں اور بردی بہن کوساتھ والے گاؤں میں بچا کے گھر چھوڑ آئے۔ میری بچا راوکی شادی ہونے والی تھی اور میری ماں بردی بہن کے ساتھ وہاں جاتی پھراسے رہنے کے زادکی شادی ہونے والی تھی اور میری ماں بردی بہن کے ساتھ وہاں جاتی پھراسے رہنے کے

ر دوی سازی بورے دون کھائی کے ساتھ واپس آ جاتی۔ لیے چھوڑ کر ای دن بھائی کے ساتھ واپس آ جاتی۔

وہ تینوں چپا کے گھر کھی نہیں پہنچ سکے۔ گاؤں کے باہر جانے والے رہتے پر میری
ماں اور بھائی کو ہوئی ہے رتمی کے ساتھ ذیح کر دیا گیا۔ میرے بھائی کے جسم کے کئی تکوے
کرکے وہاں پھینک گئے ہاں البتہ میری ماں پر رتم کیا گیا، اس کی صرف گردن کائی گئی جے
ایک درخت پر افکا دیا گیا تھا۔ میری ہوئی بہن تکلیہ کا اس دن کچھ پائیس چلا البتہ تین چارون
بعد گاؤں کے قرجی جنگل میں اس کی بے لہاس ااش کئی پھٹی صالت میں ملی تھی۔ اے صرف
جنگی جانوروں نے بیس ادھیڑا تھا انسانی جانوروں نے بھی بھنہوڑ الھا۔

میں نے خوابوں کا تجرد یکھا ہے مروک پر چلتے ہو رنگائی ہوئی عنک کو تھک کہا۔

مرؤک پر چلتے ہوئے جھے شوکر گئی۔ ہیں نے بے اختیار خود کو سنجالا اور آ تھوں پر
لگائی ہوئی عیک کو ٹھیک کیا۔ اب ہلی ہلی ہوا چھے تیز ہوگئ ہے، بادل پہلے سے زیادہ کھنے ہو
سے ہیں۔ سامنے سرڈک پر دو ٹین ایج لڑکے جا گئگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ٹی شرش اور
شارش ہیں ملبوں ..... ہیں ان دونوں کو بھی پہچانتا ہوں، دو روز جھے تقریباً پہیں ملتے ہیں۔
سیجیلی رات کے کسی نہ کسی اعثرین پروگرام یا اعثرین مودی اسٹار کو ڈسکس کرتے۔ آج بھی ان کا
موضوع یہی ہے۔ ہیں ان کی آ وازین من رہا ہوں۔ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ۔

"Across the borders we are one"

اس کی بات جاری بھی مگر وہ دونوں میرے پاس سے گزر چکے تھے، میں اب ان کی آ آ داز نہیں سن سکتا مگر اس کا جملہ "Across the borders we are one" اب بھی فضآ میں بازگشت بن کر پھر دہا ہے۔ سب کھے کامن ہے، ہر چیز ایک جیسی ہے۔

Prejudice (تعصب) بروپیگنده بین نے اپ قدم تیز کردیا۔۔۔۔ بین نے اپ قدم تیز کردیا۔۔۔۔

- do

میں آج تک یہ بھر نہیں ہایا کہ میرے باپ نے است بڑے حادثے کے بعد اپنا وہ نی توازن کیوں نہیں کھویا.... مظفر سے زیادہ اسے کی سے جبت نہیں تھی۔ میں نے خود نہیں دیکھا گر و کھنے والے کہتے ہیں میرے باپ نے میرے بھائی کی لاش کے تمام کلاب خود اکسے کے تھے، برتی آ کھوں کے ساتھ .....کی چیخ و پکار کے بغیر۔ اس نے میرے بھائی کا پوراجہم اکٹھا کیا، وہ ہر چکر کے بعدجم کے گلاب دوبارہ گنا پھر جو گلاے کہ ہوتے ان کے نام دہراتا۔ رائیں ٹاگ۔ .... بایاں کان .... بایاں ہاتھ .... بیرکا انگو تھا .... وائیں ہاتھ کی جارا گلیاں ....

باتھ کی دو الکلیاں وہ آ دھ گھنٹ ڈھوٹٹ اربا۔ جب دہ س گئیں تو اے جسے قرار

خصہ تھا تمہارے بیٹے پر ..... جوش میں کر بیٹے یہ سب کچھ بیا ہے تہیں ہیں ہے کہ کس کس نے حصہ لیا اس کام میں ..... اس لیے پولیس کو کیا بتاتے ۔تم بس بھول جاؤیہ سب کچھ ..... ہمیں بڑا دکھ ہے جو پچھ تہارے گھر والوں کے ساتھ ہوا ہے گر اب کیا ہوسکتا ہے۔ غلطی تہارے میٹے ہی کی ہے .... جس نے ایک فلط کام کی ابتدا کی۔''

گؤں کے سریج سردار جوگندر سکھ نے میرے باپ کی دادری ان الفاظ میں گئی۔

''خلط کام .....' شاید میرے باپ نے پہلی بار وہاں بیٹے کر خلط کام کی تعریف کے بارے میں سوچا ہوگا اور شاید ..... اس دن ہی پہلی بار گھر آتے ہوئے اس نے راستے میں کھڑے ہندو اور سکھ لڑکوں کو دیکھا ہوگا۔ ان کے قبقہوں پر غور کیا ہوگا اور پجر شاید یہ اندازہ لگانے کی کوشش بھی کی ہوگی کہ ان میں ہے کس نے اس کی بیوی کی گردن کافی۔ کتنوں نے اس کے جیئے کے نکوے کیے اور کس کس نے اس کی بیوی کی گردن کافی۔ کتنوں نے اس کے جیئے کے نکوے کیے اور کس کس نے اس کی بیٹی سے بہر حال وہ گھر آگیا تھا، خاموثی اور بان اور بے بی کے ساتھ .... جھکے ہوئے کندھوں اور خالی آٹھوں کے ساتھ .... خاموثی زبان اور لڑ کھڑاتے قدموں کے ساتھ .... خاموثی زبان اور لڑ کھڑاتے قدموں کے ساتھ .... پھراس دن کے بعدوہ دوبارہ بھی گھر سے باہر نہیں تکا نہ اور لڑ کھڑاتے قدموں کے ساتھ .... پھراس دن کے بعدوہ دوبارہ بھی گھر سے باہر نہیں تکا نہ ہی جم خیوں بی سے کوئی کہیں گیا۔

وہ بنجاب کی تقسیم کا انظار کر رہا تھا۔ خطرتھا کہ اے یہ پتا چل جائے کہ اس کا علاقہ یا کتانی بنجاب میں۔ علاقہ یا کتانی بنجاب میں۔

ی ہے ہیں ہوگا۔ پھریہ پاچل گیا کہ ہمارا علاقہ پاکستان کے ساتھ شامل نہیں ہوگا۔ ''ہم لوگ پاکستان جائیں گے'' ایک رات میرے باپ نے جھ سے کہا۔۔۔۔تب تک ساتھ والے دونوں گاؤں میں مسلمانوں کے گھر لوٹے جا چکے تنے اور ہمارے گاؤں کے مسلمان ہجرت کی تیاریوں میں تنے ۔۔۔۔۔

" تم ادر میں ..... میں اپنے باپ کی بات پر جیران رہ گیا۔" ادرصفری ادر بلٹی وہ نہیں جا کیں ؟" میں نے اپنے باپ کی آ تھوں میں آنسود کھے۔
" نہیں جا کیں گی؟" میں نے اپنے باپ کی آ تھوں میں آنسود کھے۔
" نہیں ..... میں خصے خوف آنے لگا۔" آپ انہیں یہاں چھوڑ جا کیں گے؟"

ش الحق كيا-" من الحق كيا- "

"میں ..... میں الہیں ماردوں گا۔" میں بول نہیں سکا۔ چودہ سال کا ایک بچہ بیان کر کیا بول سکتا ہے کہ اس کا باپ اس کی دونوں بوی بہنوں کوئل کرنے والا ہے۔ آگیا۔اباس کے بیٹے کا جم تا کمل نہیں رہا تھا۔ وہ جم کا ہر کھڑا اٹھا کر اس پر گئی ہوئی گرداور
مٹی صاف کر ویتا اگر چہ وہ خون خشک نہیں کر پاتا تھا گر وہ سارے بیجے اور مٹی کو ضرور صاف کر
دیتا۔ اس کے کندھے پر افکا ہوا کیڑا اس خون آلود مٹی اور شکوں ہے بحر گیا تھا۔ میرے بھائی
کی عمراس وقت صرف بیس سال تھی، پورا گاؤں جانتا تھا کہ وہ شریف اور ہر ایک کی عزت
کرنے والا تھا۔ اے بھی کمی نے جھڑ تے نہیں دیکھا تھا۔ مسلم لیگ کے لیے کام کرنے کے
علاوہ اس نے زندگی میں کوئی جرم نہیں کیا تھا اور بیہ کوئی معمولی جرم نہیں تھا۔ کم ان کم اس زبانے
میں اتنی بے رحی کے ساتھ قبل ہونے کے لیے صرف دو چیزیں کائی تھیں۔ مسلمان ہوتا اور مسلم
لیگ کا حامی ہوتا، اور برخمتی سے میر سے بھائی میں دونوں خصوصیات تھیں۔

میرے بھائی کے جہم کے گلڑے اکشے کرنے کے بعد میرے باپ نے درخت سے میری ماں کا سراتارا تھا۔ پھر دہ دونوں لاشیں گھر لے آیا۔ میں اور میری دونوں بہنیں کتے میں آگئے تھے۔ اگر چہ میرے باپ نے ہم تینوں کو دہ لاشیں دیکھنے نہیں دیں۔ اس نے سوچا ہوگا کہ ہم تینوں کو خوف اور صدے کے مارے پچھ۔۔۔ میں اس وقت چودہ سال کا تھا، میری چھوٹی بہن ساڑھے پندرہ سال کی تھی اور چھلی بہن سنزہ سال کی۔

بھائی کی ائش کو میرے باپ نے خود سل دیا۔ سل ویے کے بعداس نے ایک سفید چادر پراس کے جم کے تکرے رکھے اور اس کے اور دوسری سفید چاور ڈال کر دونوں چادروں کو چاروں جانب سے می دیا۔ یس نے اپنے باپ کو بھی سوئی ہاتھ یس نہیں لیتے دیکھا، مانکہ کیسے لگاتے ہیں، بیدوہ نہیں جانتا تھا۔ بہر حال اس دن ان چادروں کو اس نے خود می سیا تھا۔ کیسے سیا ہوگا۔ بیس باند ہو کر کیا تھا۔ جب مرے کا دروازہ کھلاتو ہم نے صرف وہ سفید پوری می دیکھی جو اب ہمی جگہ ہے خون سے کر مردی تھی۔

اپنی افر سفسالد زعری ہیں، ہیں نے آج تک کی کو دیا گفن پینے نہیں دیکھا۔ میری دونوں بہنی زار و قطار رو رہی تھیں گر ہیں .... ہیں خوف زوہ تھا .... یہ سب کول ہوا تھا؟
کیے ہوا تھا؟ کس نے کیا تھا؟ ان ہے بوا سوال میرے لیے یہ تھا کہ شکلہ باتی کہاں ہیں؟
میرے اس سوال کا جواب چوشے دن اس گیا، جب میرا باپ جنگل ہے ان کی ااش لایا تھا۔ ہم نے ان کا چرو بھی نہیں و یکھا شاید .... وہ بھی و یکھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔
لایا تھا۔ ہم نے ان کا چرو بھی نہیں و یکھا شاید .... وہ بھی و یکھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔
دو جہیں منع کیا تھا کہ اپ بیٹے کو ایسے کام مت کرنے دو۔ تم نے بات نہیں تی ،
اب ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تم تو جانے ہو جوان خون گرم ہوتا ہے۔ لڑکوں کو بڑا

دفعہ اے چھری ہاتھ میں لیے دکھے کر کمرے میں آگیا اور پھر ماہر نہیں گیا۔ جار پائی پر بیشے میں اپنی دونوں بوی بہنوں کو کمرے میں آتے جاتے دیکھتا رہا۔ وہ دوپہر کے کھانے کی تاری کررہی تھیں۔

اس دن میں نے ایک لحد کے لئے بھی ان کے چروں سے نظرین نہیں ہٹا کیں۔
میں جانیا تھا زندگی میں دوبارہ بھی میں ان چروں کو نہیں دیکے سکوں گا۔ وہ رات کو سو گئیں تو
میرے باپ نے جھے کمرے سے باہر جانے کے لیے کہا۔ میں کیکیاتے ہوئے باہر آگیا، پچھ
دیر بعد میرا باپ بھی باہر آگیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں لاشین اور دوسرے میں چھری تھی گر
چھری پرخون نہیں تھا۔ میں خشک لیوں کے ساتھ باپ کو دیکھتا رہا۔ ''میں انہیں مارنہیں سکا۔۔۔۔۔
میں اپنے ہاتھ سے انہیں مارنہیں سکتا۔ میں گھر کو جلا دیتا ہوں وہ اس کے ساتھ ہی جل جا کیں
گی۔''میرے باپ نے کا نہتی آ واز میں کہا۔

"در بیجاری مرجائیں، جلدی مرجائیں، جلدی مرجائیں، جلدی مرجائیں۔" بین زمین پر بیشا بلند آواز میں دعا کررہا تھا..... پھر.... پھر.... آہتہ آہتہ آگ نے پورے کمرے کواپنی لییٹ میں لے لیا۔اور....اور.....چین دم تو ڈگئیں۔

'' میں نہیں ماروں گا تو کوئی اور ماروے گا ۔۔۔'' وواب رورہا تھا۔ میں پوری رات سونہیں سکا۔ جھے لگا کہ میں سودک گا اور میرا باپ میری بہنوں کوتل کر دےگا۔ میرے باپ نے اس رات میری بہنوں کوتل نہیں کیا۔ یہ کام اس نے اگلی رات کیا۔

جھے ہلکی ہلکی پھوار اپنے جہم پر گرتی محسوں ہوئی۔ بارش شروع ہو چکی ہے۔ میں جانتا ہوں آ ہتہ آ ہتہ برسات کی میہ بارش تیز ہو جائے گی مگر مجھے اس سے کوئی خوف نہیں آ رہا۔ اس سڑک پر چلنے والے سب لوگ ہی بارش سے مخطوط ہور ہے ہیں۔ سامنے سے اب دو عورتیں آ رہی ہیں، شاید وہ اب واپس گھروں کو جارہی ہیں۔ میں ان کو بھی پہچانتا ہوں۔
''اس ملک میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اصلاح نے تو کینیڈ اامیگریشن کے لئے ایلائی

کیا ہوا ہے۔ بس چند ہفتوں تک سارا کام ہوجائے گا پھر ہم سب وہیں جا کرسیٹل ہوجا کیں گے۔ پاکستان میں تو اب مجوری میں ہی رہا جا سکتا ہے۔ میرا سارامیکہ اور سسرال امریکہ اور کینیڈا شفٹ ہو چکا ہے۔ بس اصلاح تتے جو یہاں اسکے ہوئے تتے ان کی حب الوطنی ختم کرتے کرتے خاصا وقت لگ گیا مجھے ....، وہ بنی۔

" چلو دیر آید درست آید ..... دوسری عورت نے بھی قبقہد لگایا۔ وہ دونوں بھی میرے قریب سے گزرگئ ہیں۔ میرے قریب سے گزرگئ ہیں۔ "اس ملک میں کھے بھی نہیں ہے۔"

اس عورت کا جملہ میرے کا تول میں گون خربا ہے، وہ عورت وہ جملہ کہنے والی واحد
عورت نہیں ہے۔ پیچیلے کی سالوں ہے یہ جملہ بہت سے لوگوں ہے من رہا ہوں۔

دو کسی بھی ملک میں پیچے نہیں ہوتا۔ ہر ملک زمین کا ایک کلزا ہوتا ہے اصل چیز اس
زمین کے کلڑے پر اپنے والے لوگوں میں ہوتی ہے۔ کی جمیشان لوگوں میں ہوتی ہے اور یہ
خامی اس ملک کا تعارف بن جاتی ہے۔ ایساسائن بورڈ جے پھر وہ ملک اٹھائے پھر تا ہے۔''
میں نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ یہ بات جھے کس نے کہی تھی اور جھے یاد آ گیا کہ
یہ بات کس نے کہی تھی۔

میرے باپ نے اگلے دن صحن کے ایک کونے میں اس چھری کی دھار کو تیز کیا جس سے ہرسال بکرے ذرح کیے جاتے تھے۔ وہ کندھے پر پڑے ہوئے کیڑے کے ساتھ اپنی آ تھوں سے بہتے ہوئے آ نسوصاف کرتا جاتا اور پھر پر چھری کورگڑتا جاتا۔ میں ایک

اس نے جھے ہے میری پند پوچھی۔ میں ایک گھنٹہ سر جھکائے کی الی لاکی کے بارے میں میں ہوگائے کی الی لاکی کے بارے میں سوچنا رہا جو جھے پند ہوتی ۔ تصور میں کی لڑکی کی هیپہٹیں آئی میں نے کہا۔"کی بھی تعلیم یافتہ لاک ہے میری شادی کر دیں۔"چو تھے دن سلیمہ باتو ہے میرا تکاح ہوا، آٹھویں

دن میں انگلینڈ آ گیا دو ماہ کے بعدوہ بھی انگلینڈ آ گئے۔

سلیمہ گور تمنٹ کالج لاہور کی تعلیم یافتہ تھی۔ میں بعض دفعہ سوچتا ہوں اگر وہ میری
زندگی میں نہ آتی تو کیا ہوتا۔ وہ واقعی میری نصف بہتر ہے۔ اس نے میری زندگی کے بہت
سے خلاؤں کو پر کیا، وہ جنتی اچھی بیوی ٹابت ہوئی اتنی ہی اچھی بہوتھی۔ میرے ٹی اچھ ڈی
کے دوران جھے اپنے باپ کی بیاری کی اطلاع ملی، میں اپنی تعلیم چھوڑ کر واپس نہیں جا سکتا تھا
اور میرا باپ میرے پاس آنے پر تیاز نہیں تھا۔ در میانی راستہ سلیمہ نے نکالا۔ وہ میرے دوسالہ بیٹے کو لے کرلندن سے بنجاب کے اس گاؤں میں چکی گئی، جہاں بکلی تھی نہیں صاف یائی۔

اگلے دوسال اس نے وہیں میرے باپ کے ساتھ گزارے۔ دوسال بعد میرے
باپ کا انقال ہوگیا تو وہ میرے ساتھ واپس لندن آگئی کیونکہ میرا ڈاکٹریٹ ابھی کھل نہیں ہوا
تھا۔ میرے باپ نے مرنے سے پہلے گاؤں میں موجود اپنی ساری زمین مزاعوں میں بانث
دی۔ اس نے ایسا کرنے سے پہلے جھے سے اورسلیمہ سے اس کی اجازت کی، جھے کوئی اعتراض
نہیں بھا

"ية پكا اور ابوكا معالمه بجه عاجازت لين كى ضرورت عى فيين ب

سلمدنے میرے اجازت لینے پر کہا۔

آ تھ سال تک الگلینڈ رہنے کے بعد میں واپس پاکستان آگیا۔ یہاں آگر مجھے پنجاب یونیورٹی میں جاب ل گئی۔ جو پچھ میں الگلینڈ چھوڑ آیا تھا اس کے سامنے یہ جاب اور سہولتیں پچھ بھی نیوں تھیں گر میں پھر بھی خوش اور مطمئن تھا۔ میں اپنے ملک کو وہ سب پچھ لوٹائے آیا تھا جو اس نے مجھے دیا تھا اور یہاں واپس آنے کے بعد پہلی باریہ جملہ میں نے اپنے آیک کولیگ کی بیوی سے 1963ء میں سنا جب وہ ہمارے گھر کھانے کی ایک وقوت پر آئے۔ میں چپ چاپ اس عورت کا چرو د کھی رہا رہا۔ افظ میرے اندر موم کی طرح کھل گئے تھے۔ جب چاپ اس ملک میں پچھ بھی نہیں ہے۔"

میں نے ڈاکٹنگ ٹیبل پر بیٹی ہوئی اس عورت کو دیکھا جو زرق برق کیڑوں میں ملبوں تھی، جس کے ہاتھوں میں بہت سے زبور تھے۔
اس ڈاکٹنگ ٹیبل کو دیکھا جو کھانے کے بہت سے لواز مات سے بجری ہوئی تھی اور پھر

میرا باپ دھاڑیں مار مار کر زمین ہے سر گرا کر روتا رہا۔ معن قبل سے مداکنہ مار مار بھی است

یں نے اسے بھائی، مال اور کھیلہ باتی کے ساتھ ہونے والے حادثے پر بھی اس طرح روتے نہیں ویکھا تھا، تب وہ صرف آنو بہاتا رہا تھا۔ گراس دن وہ بلند آواز میں چخ چے کررور ہاتھا۔ وہاں میرے علاوہ کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا وہاں اس کے علاوہ بھی اور بہت سے رونے والے تھے۔ صرف میں تھا جو زمین پر بیٹھا کیلی آ کھ کے ساتھ باپ کی دیوائی ویکھا رہا۔ اب است سالوں بعد میں سوچھا ہوں کہ وہ کیوں رویا تھا۔ کیا اسے اپنا خاندان یادآیا تھا۔ زمینیں اور گھر باریاد آرہا تھایا پھر .....

میں نے اس کے بعد اپنے باپ کو بھی روتے نہیں ویکھا .... بوی سے بوی مصیبت یا تکلیف پر بھی نہیں .....

ہم کی سے بی اور گرالات ہوگیا۔
میرے باپ نے جھے لا ہور پڑھنے کے لیے بجوادیا۔ تب تک وہ پچاس کا ہو چکا تھا۔ اس نے دوبارہ شادی نہیں کی ..... زمین سے ہونے والی آ مدنی کو وہ قلاحی کا موں میں خرچ کرتا رہتا۔
اس کے اپنے سارے شوق اور سرگرمیاں شم ہوگئی تھیں۔ گھوڑے پالنے کا شوق ..... مرنے لڑانے کا شوق ..... میاول میں جانا ..... کوتر پالنا ..... اس نے سب کو چھوڑ دیا۔ جب تک میں لڑانے کا شوق .... میاول میں جانا .... کوتر پالنا .... اس نے سب کو چھوڑ دیا۔ جب تک میں نے بخباب بو نیورش سے ایم اے کیا وہ ایک بار پھر علاقے کا ایک بڑا زمیندار بن چکا تھا۔
رزق کے سعاملے میں وہ ہمیشہ سے خوش قسمت رہا تھا گر اس بار وہ معمولی سے کپڑے کے رزق کے سعاملے میں وہ ہمیشہ سے خوش قسمت رہا تھا گر اس بار وہ معمولی سے کپڑے کے کا ایک کرتا ، ان کے ساتھ ہی کھانا کھالیا۔

میرے اور اس کے درمیان بھی ویچھے واقعات کے بارے بیں بات نہیں ہوئی۔
جب تک وہ زندہ رہا اس نے بھی ماں، بہنوں یا بھائیوں کا نام تک نہیں لیا اور نہ ہی بیس نے
کبھی لیا۔ ہم دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو بھی بہت کم ہوتی تھی۔ بیس لا ہورے گاؤں
جاتا وہ میرا حال احوال ہو چہتا، بیس جواب دیتا، وہ کھانے کا کہتا پھر باہرنکل جاتا۔ جس دن
ججھے واپس آ نا ہوتا، وہ میرے لیے بچھے چیزیں تیار کروا دیتا، پچھ نوٹ تھا اور ٹائے پر بٹھا
دیتا۔ ہرماہ لا ہور آتا، مجھے ہائل میں ملتا پھر وہی چیزیں کپڑے اور روپ دیتا۔ ہم دونوں پچھ
دیتا۔ ہرماہ لا ہور آتا، مجھے ہائل میں ملتا پھر وہی چیزیں کپڑے اور روپ دیتا۔ ہم دونوں پھھ
دیتا۔ میں مائٹرز کے بعد میں نے انگلینڈ مزید تعلیم کے لیے جانے کی خواہش کی، وہ مان گیا۔
مائٹرز کے بعد میں نے انگلینڈ مزید تعلیم کے لیے جانے کی خواہش کی، وہ مان گیا۔

ہ ماسٹرز کے بعد میں نے الکلینة مزید تعلیم کے لیے جانے کی خواہش کی، وہ مان کیا۔ جانے سے پہلے اس نے میری شاوی کرنے کی خواہش کی، میں مان کیا۔

اس عورت كى جرى بوئى پليث كو ديكها ..... پر جيد دو جادرون ميس سے بوت اين بھائى كى لاش ك كلاك يادآئ آگ سے جلتے ہوئے كھريش افنى دونوں بہنوں كى جينيں يادآئيں۔ مٹی کی وہ یوٹلی یادآ کی جومیرے باب نے مرنے سے پہلے سلیم کواسین یاس رکھنے كے ليے دي تھى۔ميرى بھوك فتم ہوكئ، ميل نے جاولوں سے بحرا ہوا چے دھرے سے پليف

"دكى بھى ملك يىل يكى بھى جى بين موتا۔ ہرملك زين كاليك بكوا موتا ہے۔اصل چيز اس زمن کے فلزے پر سے والے لوگوں کے اندر ہوتی ہے، خای ہمیشہ ان لوگوں کے اندر ہوتی ہے، اور یہ فامی اس ملک کا تعارف بن جاتی ہے۔ ایبا سائن بورڈ جے پھر وہ ملک

میں خاموش رہا تھا مرسلیمہ خاموش نہیں رہی۔ بڑے پرسکون اور خندے لیج میں اس نے اس عورت سے کہا۔ اس بار خاموثی اس عورت پر چھائی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی بوی کومشکورنظروں ہے دیکھا جواب میرے کولیگ کوایک ڈش سروکررہی تھی۔

میراباب دوسال بارر با تفاءاس کی وفات پریس پاکتان آیا تب اے دفایا جاچکا تھا۔ میں نے اس کا بھی چرو تبیں ویکھا .... میں رویا بھی تبیں .... کئی دن میں خاموش رہا۔ سلیمہ نے کوشش کی کہ وہ مجھے میرے باب کے بارے میں بات کرے مرسی ہر بارموضوع بدل دیتا۔ پھرشایدوہ جان کئی کہ میں اس موضوع پر بات میں کرنا عابتا۔ اس نے دوبارہ مجھ ے بات کرنے کی کوشش نہیں گا۔

لندن والين آنے كئى ماہ بعدتك ميں اى طرح كم صم رہا۔ باب كے مرنے كے بعد ميرا يورا خاندان عمل طور برختم مو كيا تفار ايك عجيب سااحساس تنهائي جحم مروقت ايني

ایک رات میں نے تین بج سلمہ کو جگا دیا۔ وہ پریشان ہوگئی۔ "كيابات ٢٠ آپ تھيك تو جي؟" "إلى ميس تحيك بول .... تم جمه على التي كرو" "كياباتين؟" وه جران مولى-"كونى بهي بات ..... كوريمي "الپها " " وه مجھے پورے دن کی رود دا شانے لگی۔ میں اس کا پیرہ و کچھار ہا۔ شاہد "

میں نے خوابوں کا شجر دیکھا ہے کی شرارتوں کے بارے میں بتاتی رہی، میں ختارہا۔ نی وی برآنے والے ایک پروگرام کی تفصيلات سناتى ربى چرده تحك كرخاموش موكى

"آپ بھی تو کچے کہیں ...."اس نے جے شکایت کی۔ میں نے ایک گراسانس لیا

مرجه کائے یں نے اس سے کیا۔ "ابان سرنے پہلے ہے ۔ کھکیا سیرے بارے میں؟"وہ ساکت ہوگئی۔شایداے اس سوال کی تو تع نہیں تھی۔ باپ کی وفات کے دس ماہ بعد میں اس

ے یوچرہاتھا کہ کیا میرے باپ نے میرے بارے میں کھے کہا تھا۔ "بال ....." اس بار میں من ہو گیا۔ میں ہمت نہیں کر بایا کداے وہ الفاظ وہرانے كے ليے كبول .... من بنا بليس جميكائے اے ديكھا رہا .... وہ اٹھ كر وارڈ روب كى طرف چلى گئے۔ کچھ در وہ وہاں کوئی چیز تلاش کرتی رہی پھروہ ایک پیک لے کرمیری طرف چلی آئی۔ مرے قریب بیڈر پر بیٹ کراس نے پکٹ کے اندر ہاتھ ڈال کرایک ہوئی تکال لی، میراسائس رك كيا\_ ميں اس كيڑے كوسارى عرفراموش نہيں كرسكتا تھا۔ وہ وہى كيڑا تھا جے ميں نے اسے بھائی اور مال کی اشیں گھر لاتے وقت اسے باپ کے کندھے پرخون سے تھڑا ہوا دیکھا اور جس سے میرے باپ نے میرے بھائی کے جم سے مٹی اور تنکے صاف کیے تھے اور یا کتان والی آنے کے بعدای میں میرے باپ نے ایک محی مٹی ڈال کرائی جیب میں رکھ لی تھی۔ میں نے اس کے بعد وہ کیڑا اسے باب کے کندھے پر بھی نہیں دیکھا، اور آج اسے سالوں كے بعددہ يونى ميرى بيوى كے ہاتھ ميں تھى۔اس نے وہ يونلى ميرى طرف بوھادى۔ ميں نے كانيت باتحول ساس بكرلياء

"أنبول نے كہا تھا، جال سے كہنا والس ضرور آئے۔ يس نے اس مى كروق اس کی پرورش کی ہے۔اس پرفرض ہے کہ وہ پروزق میری می کولوٹا دے۔" میں مصم اپن

وه مير عدونے كى رات مى اس رات ميں رويا تھا ..... اى طرح جس طرح ميرا باپ زمین سے لیٹ کرروتا رہا تھا۔ میں جان گیا تھا، وہ مٹی میرے لیے رکھی گئی تھی۔میراباپ جوساری عمر ہندوستان اور کا تکریس کے کن گاتا رہا ..... سردار پیل، مولانا ابوالکلام آ زاداور گاندهی کی باتیں ساسا کر جھومتار با۔ وہ مرنے سے پہلے میرے لیے یا کتان کی مٹی چھوڑ کر گیا تھا ٹائدائے بے کے جم کے توے اکٹے کرتے ہوئے اے بیلی باراحال ہوا ہوگا کہ ندہب کی بنیاد پر کھڑا کیا ہوا دوتو می نظرید دیوانے کی برنہیں،حقیقت تھی۔شایدمیری مال کی گئ

میں نے خوابوں کا تیجرد یکھا ہے ہوئی گرون درخت ے اتارتے ہوئے اے احساس ہوا ہوگا کہ آزادی کیا ہوتی ہے۔ شاید شكيله باجي كي لاش، وهانية موئ اے با جلا موكا كه مندوكا يالتوكا بن جانے كا مطلب كيا ہے اور شاید میری دونوں بہنوں کو گھر میں جلاتے ہوئے اے پتا چلا ہو گا کہ آزادی، قربانی مائلی ہے۔ ماصل کرنے کے لیے بھی اور قائم رکھنے کے لیے بھی۔

ڈاکٹریٹ کے بعد میں نے کھ عرصہ الگلینڈ میں ایک یونورٹی میں پڑھایا اور پھر والیس آگا۔این طےشدہ پروگرام کے مطابق، کوئی دوسری سوچ میرے ذہن میں نہیں آئی۔ كونى ياؤنذز ميرے بيرول مين نيس ليخ، كھر اور كاڑيال ميرے خوابول مين نبيس آئيس اور نه بى سلمه نے جھ سے وہاں رکنے کے لیے کہا۔

پھوار بند ہوگئ ہے، میں نے چند گہرے سائس لے کر اس تازہ ہوا کو اسے اعدر اتارا۔میرے قدم ایک بار پھر تیز ہو گئے۔سڑک پراب بھی لوگ نظر آ رہے ہیں۔ بارش کے آ تار نے کی کو بھی پریشان نہیں کیا، ظاہر ہے یہ سردیوں کی بارش نہیں ہے۔ اب میرے سامنے علیم الدین ہاتمی چست حال ملتے ہوئے آ رہے ہیں۔ان کے پیچھے راکفل ہاتھ میں لے ان کا گارڈ بھی ہے۔ ان کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے جس پروہ بات کررہے ہیں۔ ان كابيا يونيورى من ميراسلوؤنث ره چكا ب- وه دور س مجهد كهي بوع مكرات بين اور مر کے اثارے سے سلام کرتے ہوئے فون پر بات جاری رکھتے ہیں۔ میں بھی سر کے اشارے سے ان کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ وہ فون پرنسی سے کہدرہے ہیں۔

"الاءايند آرڈرتو تاه ہو گيا ہاس ملك ميں، اكيلے نكلنے كى تو ہمت بى نہيں ہوتى -و ایس او کے نیجنگ ڈائر میٹرشوکت مرزا کافل ہوگیا۔ ڈیڑھ ہفتہ پہلے صدرصاحب كهدب تھے كہ ميں اس ملك كے بارے ميں كيا كروں .....ميرا بس نبيس چائا۔ آپ خود موجیں اگر صدریہ کے کہ میں شوکت مرزاکی بیری سے افسوں کرتے ہوئے اسے یہ یقین وہانی بھی نہیں کروا سکا کہ قاتل پکڑے جائیں گے یانہیں، تو میرا اور آپ کا کیا ہوگا۔ہم اور آپ تو کس کھیت کی مولی ہیں۔"

وواب مرے یاس ے کزررے ہیں۔"اب اس طرح کے کولٹر بلڈڈ مرڈرز کے الدال ملك يس رب وكن كاول كرتا ب-"وهير عياس عكرر ك ياس ا التان والى آئے كے بعد ميں يو نيورش ميں بى يرحاتا رہا۔ ميرے عن بينے اور دو بنیاں ہیں۔ الکینا جسی سولتیں میرے یاس نہیں تھیں مگر سلمہ نے بھی شکوہ نہیں کیا۔اس

میں نے خوابوں کا شجر دیکھا ہے نے برے سلقے اور طریقے سے میرٹے یا نچوں بچوں کی پرورش کا۔ بچے بڑے ہو گئے، ان کی تعلیمی ضروریات بوصفے لکیس تو اس فے خود بھی ایک اسکول میں جاب کر لی۔میرے یا نچوں ي اعلى تعليم ميدان ميل ببت التحق تقر بدے دونوں منے ببت جلد بى اعلى تعليم كے ليے الكليند علي كئے۔ ان دونوں كى بيدائش وہاں ہوئى تھى اور ان كے ياس بيشنيكى تھى، وہ ہائى اسكول كے بعد يى وہاں جاكركام كرنے كے ساتھ ساتھ تعليم حاصل كرتے رہے۔سب بوے بیٹے نے لندن اسکول آف اکنامس سے ڈگری حاصل کی، دوسرے نے بھی وہیں سے تعلیم عاصل کی۔ بوے مٹے کا تعلیمی ریکارڈ بہت شاندار تہا اس لیے تعلیم کے دوران بی اے اقوام متحدہ کی ایک ایجنسی کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل گیا اور بعد میں وہ متفل طور پراس كے ساتھ وابستہ ہو گيا۔ خليق بھی ڈگری حاصل كرنے كے بعد لندن ہى ميں ايك ملئي نيشنل كمپنى يس كام كرنے ركا۔ بدى بٹي ايم ني في ايس كرنے كے بعدان دونوں كے ياس چى كئے۔ وہاں اس نے سیشل زیش کے چھوٹی بٹی فرکس میں ایم ایس ک کرنے کے بعد ایک کان میں يرهانے كلى \_سب سے جيونا بيٹا نعمان ..... بان وه ..... ياك فوج ميں تھا۔ دوسال يبلے كارگل

میراسانس کافی تیز ہوگیا ہے۔اگر ہوا آئی شندی نہ ہوتی تو اب تک پینے سے بھیگا

" تيز علتے ہوئے جب تک پيدندآئے آپ مجميل آپ کو علنے کا کوئی فائدہ نہيں موا بلکہ یہ مجھیں آپ نے واک کی جی نہیں۔" میرے کانوں میں کسی کی آ واز لہرائی۔ آ واز نبيل محى بدايت محى، كس كي مي بين مكرايا-

بوے بیٹے شاہد نے لندن میں اپنی مرضی سے اپنی ایک پاکستانی کلاس فیلو سے شادى كى، فاكفته سلمان .... المجمى لؤكى بي سلمنسار مبذب مجهدار، خوبصورت، خاندانی ..... مگر مادہ پرست۔ان دونوں کے دو منے ہیں۔ آج کل شاہداور فا نقد چھوٹے منے زبیر کے ساتھ میرے پاس آئے ہیں۔ چندروز رہے کے لیے۔ شاہمتنقل طور پر پاکتان آنے کے لیے تیار نہیں ہوا، میرے سمجھانے کے باوجود بھی۔

" يهال ميراكوكي فيوج نبيل ب بابا ....! من بهت آ ك جانا جابتا مول- يدمك ہر لحاظ سے پیچے ہے۔ بھی بھارآنے کے لیے تھیک ہے مر بمیشہ کے لیے ہیں۔ ایے بھی فا نقدای شرط پر جھے سادی پر تیار ہوئی ہے کہ ہم ہیشہ اہم بی رہیں گے۔امریکہ موجا ہے پرصدیقه کو پند تھا۔ دونوں بہت اچھی زندگی گزارر بے تھے۔

بدی بٹی عالیہ بھی کھے عرصہ باہر رہی چرعبداللہ کے ساتھ شادی کے بعد واپس

چھوٹے میے نعمان نے بھی اپنی پندے شادی کی۔اس کی بیوی کرن شروعے اس كے ساتھ اسكول يس يرحتى ربى۔ دونوں خاندان بہت اچى طرح ايك دوسرے ے

الف السى ك يعدنعمان آرى من چلاكيا اور پھر جب وہ اكيدى سے ياس آؤث ہوا تو ہم نے ان کی شادی کر دی۔ آری میں جانا تعمان کی اپنی خواہش تھی۔ باتی بچوں ك طرح بم نے اے بھى اپنى مرضى كا پروفيش يننے كا اختيار ديا اور بال ميں نے اے آرى جوائن كرتے ہوئے مٹى كى دہ يونى بھى دى كى-

وہ فوج میں میجر کے طور پر کام کررہا تھا جب کارگل کی جنگ شروع ہوئی اور وہ ان آفسرز میں شامل تھا جنہوں نے کارگل آپریش کے لیے خود کورضا کارانہ پیش کیا تھا۔ وہ ان فوجیوں میں شامل تھا جو کارگل کی جنگ شروع ہوئے سے بہت پہلے سردیوں کے موسم میں ان بیازوں پر قبضہ کرنے گئے تھے جنہیں برف باری شروع ہونے سے پہلے ہرسال انڈین فوج چھوڑ کر چلی جاتی تھی۔

"جم کشمیرکو بائی لائٹ کرنے کے علاوہ اور کھ کرنائیس جاہتے۔ان چوٹیوں پر ہم تعدر سكتے بين مرجم جب تك وہاں رہيں كے ونياس علاقے كوديعتى رے كى-اس كے یارے میں بات کرے گی۔ان لوگوں نے اس علاقے میں کی بار بارڈرکراس کیا ہے کہا ہے خود کوسور ما بجھنے لکے ہیں۔ جب ان کا دل جا ہے گا، بدمند اٹھا کر اُدھ گشت کرنے لکل بڑی ك\_ايك بارجم ان كويه بتانا جا بح بين كداب اللي دفعه بيكوشش ان كوكتني مبتلي يز \_ كى - ش عامتا مول آپ مجھے دعا ویں کہ میں شہید ہوجاؤں۔"

جانے سے ایک رات پہلے نعمان نے مجھے بیرسب کھ کہا تھا۔ ع "آ باعی اور کرن کو بچھمت بتائیں، ش کرن صصرف بد کبد کر جارہا ہول کہ الجسرسائز ير جاربا مول\_ چند ماه لك جائي كي مرموسكا عين دوباره بحى ندآسكول-كرن ير عون كا انظاركر على ، مرآب كى ندكى بهان ساء ال التاريكا - بعى مجھاریہ کہدویں کہ آپ نے مجھ سے فون پر بات کی تھی یا اگروہ تھرے باہر ہواتو آپ کہد دي كديس نے فون كيا تھا۔"

يس فروايول كافجرد يكماب يورب كاكودى بھى ملك مرياكتان تيس - جومعيار زعدى بم جاہتے ہيں، وہ يدملك بميں وے ای ایس سال

میرے بڑے ۔ بننے کی کئی سال پہلے کی صاف گوئی وہ پہلا جھٹکا تھا جو مجھے اور سلیمہ کو لكا كى دن بم دونول ايك دوسرے عظري چاتے رہے۔ بميل بي يقى كى ك مارا بياب سب كبدر باتحاراك وقت جارے تين عج باہر تھے اور دو جارے ساتھ تھے۔

ہم نے فیصلہ کیا کدان دونوں کو باہر نہیں بھیجیں گے۔خوش قسمتی سے میرے دونوں چھوٹے بچوں نے بھی اس پراعتراض نہیں کیا۔

میری بری بیٹی عالیہ کی مقنی میرے ایک کولیگ کے بیٹے ہے ہو چکی تھی وہ ہیں وہاں الكليند من سيهلاً سريش كے ليے جانے والا تھا اور جارا خيال تھا جم ان دونوں كى جلدى شادى كردي ك\_دوس مخطيق عاتكرنے كے بعد سليد نے اس كى متلى اپنى بين كى چھوٹی بٹی ے کردی جوایک کا فی میں بڑھارتی تھی۔ شاید بدایک حفاظتی قدم تھا۔ مارا خیال تھا پہاں کی لاکی سے شادی کے بعد وہ مستقل طور پر با ہرسٹل ہونے کا نہیں سویے گا۔وہ اے پاکسان لے آئے گی۔ ایسانہیں جواء صالحہ سے شادی کے پچھ عرصہ کے بعد خلیق نے بھی یہی كباكدوه ياكتان سيثل مونانيس جابتا-اس بارسليم في اين بهن ك ذريع اين بهو يردباؤ ڈالنے کی کوشش کی مراس کی بہن نے سلمہ سے کہا۔

"صالحہ یا کتان میں رہا نہیں جائی .... یہاں کچے بھی ٹھیک نہیں ہے .... زبردی ان لوگوں کو واپس بلانے کی کیا ضرورت ہے۔ان لوگوں نے پاکتان کی خدمت کا شیک تو سیس اشا رکھا اور میرا خیال ہے میری بنی مجھدار ہے، وہ بالکل سیح کہدر ہی ہے۔اس ك يحد خواب بين ..... ياكتان آخروے كيا سكتا ہے ان دونوں كو..... تم دوياره اس سلسل میں مجھ سے بات نہ کرنا .... وہ دونوں میاں بوی اے مستقبل کے بارے میں زیادہ بہتر "しいきとのアーヨント

سلمہ بہن کے گھرے بالکل خاموثی ہے والیس آگئے۔ اللے دو بفتے وہ بھار رہی۔ اس كا بخار اترنے كا نام يى نيس لينا تھا۔ يس جانا تھا يہ بخار نيس تھا، يہ بي اور شرمندگى تحى-اس كاخيال تعاده اولادكى الجھى تربيت نبيس كريائى-

صدیقہ ہماری چھوٹی بیٹی ہے۔اس کی شادی ہم نے اس کی مرضی ہے گی۔اس کا ایک کلای فیلواعظم تھا جوفوس میں ڈگری حاصل کرنے کے بعد اٹا کک از جی کمیشن کے ساتھ خسلك موكميا- مالى طوريروه كى بهت اميركبير خاندان تي تعلق نبيس ركمتا تفاهم احيمالؤ كالحااور عادت بھی، گرکرن اور اس کے بچوں کے صبر نے ہمیں جیران کیا۔ نعمان کی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے، جانے سے پہلے وہ انہیں ہمارے پاس بی چھوڑ کر گیا۔

اس سال جولائی میں پاکستان کے وزیر اعظم امریکہ جاکر وہ معاہدہ کرآئے جس نے میرے جیسے بہت ہے لوگوں کے زخموں پر نمک چیڑک دیا۔ کیا ہمارے بیٹوں نے جانیں ویں کہ ان جیسے سیاستدان اپنی کرسیاں بچانے کے لیے اس طرح کے سود ہے کرتے پھریں۔ میں کئی دن یہی سوچ کر روتا رہا، گرکیا اس سب کے بعد پاکستان چیوڑکر چلا جاتا۔ میری جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو شاید یہی کرتا۔ میں نے بیٹیس کیا، کرن اپنی دونوں بیٹیوں اور جیئے کے ساتھ ہمارے ساتھ رہ روی ہے۔ وہ اب ایک اسکول میں پڑھاتی ہے۔ اس کا برا بیٹا حیدرآ ٹھ سال کا ہے، ایک بیٹی چیوسال کی اور ایک چارسال گی۔ حیدر ہر وقت جھے ہدایات دیتا رہتا سال کا ہے، ایک بیٹی چیال پر اعتراش سے، کھی کھار وہ صبح میرے نماتھ واک پر آتا ہے اور اس وقت اسے میری چال پر اعتراش کے۔ کیسے کہار وہ صبح میرے نماتھ واک پر آتا ہے اور اس وقت اسے میری چال پر اعتراش

رہتا ہے۔
"" تیز چلتے ہوئے جب تک پینے نہ آئے آپ سمجھیں چلنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا بلکہ یہ سمجھیں کہ آپ نے واک کی ہی بینے نہ آئے آپ سمجھیں کہ آپ نے واک کی ہی نہیں۔ وادو تیز چلیں ..... میری طرح کوئیک .....ای لیے تو آپ فٹ نہیں رہتے ..... وادو کوئیک ......

وہ میرے آئے آئے چانا بوانا رہتا ہے، میں اس کے ساتھ قدم ملانے کی بوری کوشش کرتا ہوں گر تھک جاتا ہوں۔ دانستہ وہ میرامتنقبل ہے، میرے پاکستان کا مستقبل سے متنقبل کوکون ہرانا چاہےگا۔

چند دن پہلے وہ میرے پاس ایک پیک کے کر آیا۔"آپ کو ایک چیز دکھاؤں دادو؟"اس نے آ کرکہا۔ میں نے اخبارتہہ کردیا۔

"بان دکھاؤ ....." برق رفناری ہے اس نے پیک کھولا اور اس کے اندر موجود چیز میرے سامنے کر دی۔ میرا سانس رک گیا۔ وہ پوٹلی نسلوں کا سفر کتنی آ سانی ہے طے کر رہی مجتمی ۔ میں نے ہوئے ہوئے اے ہاتھ میں اٹھالیا۔

"دیتمہیں کہاں سے ملی؟" میں نے اپنی آ داز کی ارزش پر قابو پاتے ہوئے کہا۔
"پاپا نے دی تھی جب وہ کارگل جارہے تھے، انہوں نے کہا تھا بے گفٹ ہے.....؟"
این دادا سے پوچھنا بدکیا ہے؟ دادو بدکیا ہے....؟"

میں نے حیدر کو گود میں لے لیا۔ میں نے گھڑی دیکھی اور واپس مڑ گیا۔ اب مجھے واپسی کا فاصلہ طے کرنا تھا ای میں اے شہادت کی دعائییں دے سکا۔ میں اثنا بہادر باپ نہیں تھا گر میں نے

اے کا میابی کی دعا دی ..... بعد میں مجھے احساس ہوا شہادت ہی اس کی کامیابی تھی۔

اگلے کئی ماہ گھر سے اس کا رابط منقطع رہا اور میں ای طرح کرن کو بہلاتا رہا۔

سردیاں ختم ہونے کے بعدا تڈین آری نے دوبارہ ان مور چوں کی طرف جانے کی کوشش کی جن کو وہ سردیوں میں خالی کرآئے تھے اور تب آئیس احساس ہوا کہ وہ مور پے خالی نہیں تھے دہاں کر اللہ تھے کے الزامات ٹھیک تھے، یہ مجاہدین نہیں ہوسکتے تھے۔ ہزاروں وہاں پر پچھلوگ موجود تھے۔ ان کے الزامات ٹھیک تھے، یہ مجاہدین نہیں ہوسکتے تھے۔ ہزاروں فث او چی برف کی بخر بچو ٹیوں کو اسلیح سمیت سردیوں میں سرکرنے والے غیر تربیت یافتہ مجاہدین کیسے ہو سکتے تھے۔ ہندوستان کی چیخ و پکارشروع ہوگئے۔ ٹی وی چینلز اور اخبارات نے طوفان اٹھا دیا اور پھرایک دن میری بہوکرن نے جھے ہے یو چھا۔

"ابو اِنعمان کارگل میں ہے نا؟" میں بول نہیں سکا۔ اس نے دوبارہ کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ اٹھ کر چلی گئی۔ فوجیوں کی بیویاں سوالات کرنے کی عادی نہیں ہوتیں یا کم از کم اس طرح کے سوالات۔

"اگر ہندوستان 71ء میں کمتی بائی کے روپ میں اپنی فوج کے ٹرینڈ گور یلے مشرقی
پاکستن بھیج سکتا ہے، اگر وہ 80ء کے عشرے میں سری انکا میں لبریشن ٹائیگرز آف تال ایلام
کے لوگوں کے ساتھ لڑنے کے لیے اپنی فوج کا اسلیہ اور فوتی بھیج سکتا ہے تو پھر پاکستان بھی
مجاہدین کے روپ میں اپنے فوجیوں کو بھیج سکتا ہے۔ کمینے اور مکار دشمن سے کمینگی اور مکاری
کے ساتھ ہی نیٹا جا سکتا ہے۔ جھے فخر ہے کہ نعمان وہاں لڑ رہا ہے اور جن لوگوں کے لیے لڑ رہا
ہے وہ میرے ملک کا ایک حصہ ہیں۔ لندن میں بیٹھ کر پاؤنڈز سے اکاؤنٹ بھرنے والے
تمہارے اور تمہارے شوہر جیسے مادہ پرست میں چیز سے واقف ہو ہی نہیں سکتے۔"

کارگل کی جنگ با قاعدہ شروع ہوتے ہی شاہداوراس کی بیوی فا اُقتہ نے بھی لندن سے ہمیں فون کیا تھا۔ اُنہیں نعمان کے بارے پس بتا چل چکا تھا۔ فا اُفقہ نے بات کرتے ہوئے پاکستانی حکومت اور آرمی پر تفید کی کہ وہ جان بوجھ کراپنے ریگولرز کو ایک غلط کام کے لیے استعمال کررہے ہیں اور بیں سیس میں سیسانیا غصہ ضبط نہیں کرسکا۔ وہ میری با تیں من کر خاموش ہوگئی۔

جون کے مبینے میں کارگل کے پہاڑوں سے نعمان کی شہادت کی خرمل گئے۔ صرف خبر، لاش نہیں .....! پہاڑ لاشیں والی نہیں کیا کرتے۔ وہ وہیں کہیں برف میں وفن ہے یا پھر شاید کسی کھائی میں .....! میں نے اور سلیمہ نے صبر کیا۔ ہمارے لیے بید کام آسان تھا، ہمیں عالى بيل لگا-

جھے بھی اس چھوٹے، رقی پذیر، گندے، ٹوٹی سرکوں والے ملک کا شہری ہونے پر شرمندگنیں ہوئی۔شایداس وجہ سے کیونکہ میں نے بھی اس کے مسائل میں اضافہ نہیں کیا۔ میں نے بھشداے اسے یاس موجود سب سے بہترین شے دی۔ آپ میں سے کوئی می اس چیز کوئیس مجيسكا- آئ آپ ے آپ كا كر چين ليا جائ اور كر آپ از تے جھارتے ميرى طرح خون دے کراس گھر کو واپس لیں تو پھرآپ کو وہ ٹوٹا پھوٹا، گذا گھر جنت ہے کم نہیں گےگا۔ تب آپ یکی کواس کی دیواریر ہاتھ تک فیس رکھنے دیں گے، کہاں ہے کہ کی کواندرآنے دیں۔

یں نے اپنے ڈرائنگ روم میں وہ میڈل رکھا ہوا ہے جونعمان کی شہادت کے بعد دیا گیا تھا۔ شاید سے میرے وطن کی طرف سے میری ان خدمات کا اعتراف ہے جو میں نے ..... ہرسال بندرہ اگت میں ای طرح این ماضی کے بارے میں سوچا ہول۔ای سوك يرطيع موع لوگوں كى ويى باتنى سنتے ہوئے۔

"اس ملک میں کھے نہیں ہے ۔۔۔ ہم نے کینیڈا کی امیگریش کے لیے اطائی کیا ہوا

"Across the borders we are one"

مجھاس سے کے باوجود سین رہنا ہے۔ سین جینا ہے۔ "كياآب يرى طرح قرباني و عركريهال جينا اورمرنا يك كت ين-"

AND A CONTRACT OF STREET STREET, STREE

آج كل شايد اور فا تقداي جيون بي كماته مرك پاس آئ موك ہیں۔ کل چودہ اگت کوساراون ٹی وی آن رہا، رات کوشاہد جھے سے کہنے لگا۔ "میں سوچتا ہوں ابو! بردھایا یاکتان میں ہی گزاروں۔ ساٹھ ستر سال عمر میں

يهال آ جاؤل گا۔انسان كو فن ائي مئي يس عي مونا جائے۔ ہے ا

وہ جھے سے اپنی "حب الوطنی" کی واد جاہ رہا تھا۔ میں نے اس کا چبرہ ویکھا اور کہا۔ " یا کتان کو تمباری قبرول اور تابوتوں کی ضرورت تبیں ہے۔ یا کتان کو تمباری جوانی اور وہ گرم خون جائے جو تبہاری رگوں میں خواب اور آئیڈیلزم بن کر دوڑتا ہے۔ اگر پاکتان کوائی جوانی نہیں وے سکتے تو اپنا بردھایا بھی مت دو ....جس ملک میں تم جینانہیں عاجے وہاں مرنا کیوں عاجے ہو .... باہر کی مٹی کی شندک مرنے سے بعد برداشت نہیں ہوگی تب این منی کی گری جائے؟ نہیں شاہد جمال آپ وہیں رہیں جہاں آپ رہ رہ ہیں۔ ہر محض کے مقدر میں باوطن ہونا نہیں لکھا ہوتا۔ بعض کے مقدر میں جلا وطنی ہوتی ہے، اپنی خوشی ے افتیار کی جانے والی جلا وطنی۔ "وہ میری بات پر خاموش ہو گیا تھا۔

شایداس نے سویا ہوگا یں چھیلی صدی کا آئیڈیلزم کا شکارایک بوژها مخض،اس جدیدترتی یافتہ دوراور ملک کے نشے سے کسے واقف ہوسکتا ہوں جہاں وہ رہتا ہے۔ تمیں سال گزرنے کے بعد جب وہ میری طرح اس ملک میں رہے کے لیے آئے گا تواے احساس ہو كا، زندگى ميں بعض دفعہ جان يوجه كرآ ستہ چلنے ميں عزه آتا ہے۔ بعض دفعه ريس ميں حصه نه الرجى آب اى كا صدرتے يى - مريرى طرح اس برك ير واك كرتے ہوے وہ لوگوں کے چرے اور چزیں دیکھے گا گراس کے پاس وجے کے لیے مٹی کی وہ یونلی نہیں ہوگی شاس سے دابستہ یادیں۔اس کے پاس یاؤنڈز اور ڈالرز کے وہ لیے چوڑے اکاؤنٹ ہوں ع .... عرف اكاؤن ....!

ين اب روك يرتيز رفآري كے ساتھ والي جاريا ہون، واليي كاسفريس بيشہ تیزی سے کرتا ہوں۔ واپسی کا سز ہر ایک ہی تیزی سے کرتا ہے۔ بعض دفعہ یہ سڑک جھے یا کتان لکتی ہاور ہرروز میں ایک گھنٹ کی ہدواک اپنی زندگی کے اوسٹھ سال، پچھلے 54 سال میں نے اس ملک میں گزارے ہیں۔ میرے مصصی بیاں سب کھ آیا، اس می نے جھے خواب و کھنا سکھایا .... پھراس کی تعبیر دی۔ میں نے اس شی کو ہر باروہ دیا جواس نے جھے سے مالكا رويه كى وفعدرويد، وتت كى وفعدوت، اورخون كى وفعدخون .... اور جميم يد ملك ممي